65)

## حقیقی مؤمّد بننے کی نصبحت

(فرموده ۲۵ ر اگست ۱۹۲۲ء)

حضور انورنے تشہد و تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا۔

دنیا میں مختلف لوگوں کی مختلف خواہشات ہوتی ہیں۔ کوئی مال کے عاصل کرنے کے پیچے لگ جا تا ہے۔ پھر مال کے حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں۔ کوئی کوئی ذریعہ استعال کرتا ہے کوئی کوئی۔ پچھے السے ہوتے ہیں جوتے ہیں جو دنیا میں ذمین کو پہند کرتے ہیں۔ ان کو دن رات اس کی دھن لگتی رہتی ہے۔ پچھے الیے ہوتے ہیں جن کو عمدوں کو خیال ہوتا ہے۔ اور وہ دن رات افروں کی خوشالمدوں میں گئے رہتے ہیں۔ پچھے لوگ اس خیال کے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو اچھا کمیں۔ کئی لوگ علم کا شوق رکھتے ہیں اور نئ بات کے دریافت کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے ان کا یمی شغل ہوتا ہے کہ جو کتاب اٹھائی پڑھنے لگے۔

غرض مختلف مقاصد اور میدان ہوتے ہیں گر اللہ تعالیٰ کا منشاء ہے کہ سب مقاصد کو ترک کرکے اللہ تعالیٰ ہی بندوں کا مقصد بن جائے۔ خداتعالیٰ چاہتا ہے اور سب کام چھوڑ دیں۔ اور اس کو اپنا مقصد بنالیں۔

اس کے دو ذریعہ ہیں اول ہے کہ وہ چزیں بندوں کو چھوڑ دیں دو سرے ہے کہ بندہ ہی ان کو چھوڑ دے اور واقعہ میں کیی دو طریق ہیں کہ ان کے ذریعہ خداتعالیٰ ملتا ہے۔ اگر ایک انسان میں نیکی ہوتی ہے۔ تو وہ دنیا کو خود چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر اس میں گند ہو تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دنیا چھڑا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نبی آتے ہیں وہ بشار تیں بھی لاتے ہیں اور انذار بھی۔ بشارت ان کے لئے جو دنیا کو خود چھوڑ دیتے ہیں اور ڈراتے ان کو ہیں جو دنیا کو خود نہیں چھوڑ سکتے۔ مصائب آتے ہیں اور ان سے مطلب ہے ہو تا ہے کہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن جو لوگ دنیا کو چھوڑتے ہیں اور ان ہے مطلب ہے ہو تا ہے کہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن جو لوگ دنیا کو چھوڑتے ہیں ان پر ابتلا لا تا ہے ان پر ابتلا لا تا ہے دنیا کو دکھائے کہ ہے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہو کر دنیا سے الگ ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کہ دنیا کو دکھائے کہ ہے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہو کر دنیا سے الگ ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے انعام

کے مستحق ہیں۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ دنیا کے نارک اور راہب ہو جاتے ہیں بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام بتا تا ہے کہ دنیا ہیں ہو کر دنیا سے الگ رہو۔ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ کوئی ہخض اپنی تجارت کو تباہ کر دے۔ اپنی زمینداری کو برباد کر دے۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا دھبانیہ فی الاسلام اے کہ انسان اپنے کاروبار کو چھوڑ کر ایک گوشہ ہیں چلا جائے۔ اسلامی طریق یہ ہے کہ دنیا ہیں رہ کر دنیا سے الگ رہو۔ صحابہ میں اس کی نظیریں ملتی ہیں۔ معزت عبدالرحن بن عوف جو بہت برے صحابی تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ جن کو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ جب فوت ہوئے تو کئی کر ڈروبیہ ان میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ جب فوت ہوئے تو کئی کر ڈروبیہ ان کے گھرسے نکلا۔ ان کی آمد کا یہ حال تھا کہ ایک ہزار روزانہ صدقہ کرتے تھے۔ گران کا ذاتی ایک میں کہ معبود بناؤ۔

ایک لطیفہ ہے تاریخوں والے لکھتے ہیں اور میں اس کو لطیفہ ہی کہوں گا کہ حضرت اہام حسن نے حضرت علی ہے پوچھا کہ کیا آپ کو جھ ہے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر کما کہ خدا سے محبت ہے آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت حسن نے کما تو آپ مشرک ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں جمال تمہاری محبت خدا کی محبت کے مقابلہ میں آئے گی تو تمہارا قتل بھی مجھ پر اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ ہے۔ گو اس کو واقعہ بتایا ہے گر حضرت امام حسن حضرت علی کا علم میں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ گر خواہ کچھ ہو اس واقعہ میں صداقت ہے۔ کہ نیکی ہے ہے کہ دنیا میں ہوکر دین ہو۔ صحابہ کے متعلق کمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کام چھوڑ دیا ہو۔ حضرت ابوبر خضرت عثمان تجارت کیا کرتے تھے۔ مکہ میں زمینداری نہ تھی۔ جب بجرت کرکے آئے تو تجارت ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت علی محلا کی آواز آئی۔ تو انہوں نے کہ کرتے تھے۔ حضرت علی محال کا ور بھی گھاس کاٹ لاتے اور نیج دیا کرتے تھے۔ حضرت می کیا کرتے تھے۔ حضرت علی تو تجارت ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت علی تو تجارت ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت علی قواز آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ کی پروا نہیں کی اور خدا کی آواز آئی۔ تو انہوں نے اپنے کام کی پروا نہیں کی اور خدا کی آواز پر دوڑ پڑے۔ خدا کی آواز آئی۔ تو انہوں نے رسول کی آواز پر جمی اسی طرح قربانی کرتے تھے۔

ایک دفعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے۔ اور کسی مخض کو آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ مسجد کے باہر حضرت عبداللہ بن مسعود آرہے تھے وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اور بیٹھ بیٹھے مسجد میں آئے۔ ۵۔ وہ لوگ اللہ کی آواز پر کان دھرتے تھے۔ اور رسول کی آواز پر بھی توجہ کرتے تھے۔ آج کل کے لوگ خواہ عبداللہ بن مسعود کو پاگل کمیں۔ لیکن ان کو اس بات کی پروا

نہ تھی۔ کہ لوگ ان کو کیا سیجھتے ہیں۔ ان کو اس میں مزا آیا تھا کہ جو آخضرت فرمائیں وہ اس کو مان لیں۔ جب تک کوئی مخص اللہ کی آواز پر دیوانہ نہ ہو جائے اس کے دل میں ایمان واخل نہیں ہوتا۔ اسلام کتا ہے مال کماؤ خوب کماؤ۔ تجارت کرو خوب کرو۔ لیکن بیہ نہ ہو کہ ان کاموں میں پڑ کر خدا کو بھلا دو۔ بے شک مال بدھائیں گرخدا کی آواز پر کان دھریں۔ زمین بردھائیں اور بہت بردھائیں لیکن جب خدا کی طرف سے آواز آئے تو پھراس کی پروا نہ کریں۔ اس وقت یہ خیال دل میں نہ آئے کہ اگر روبیہ نیج گیا تو مربع خریدیں گے۔ اگر اس وقت روبیہ کو اور زمین کو خدا پر مقدم کیا گیا تو وہ بت ہوگا۔ اگر خدا کی آواز پر تجارت یا زراعت کو مقدم کیا گیا تو وہ بت ہوگا۔ اگر خدا کی آواز پر تجارت یا زراعت کو مقدم کیا گیا تو وہ بت ہوگا۔ اگر کوئی محض جان خرج کرنے سے ڈرے تو اس کی جان بت ہوگا۔ یاد رکھو کہ جرایک چیز جس کو انسان خدا کے قربان نہیں کر سکتا۔ اس کو وہ خدا کا شریک بنا تا ہے۔ جو محض جرایک بیاری انسان خدا کے فران نہیں ہو سکتا۔ وہ موحد نہیں ہو سکتا۔ وہ موحد نہیں ہو سکتا۔ وہ مشرک ہے اور اس شرک کو اپنے اپ دل سے نکالنا چا ہئے۔ نہیں ہو سکتا۔ وہ مشرک ہے اور اس شرک کو اپنے اپ دل سے نکالنا چا ہئے۔ کیونکہ قربانی کے بیاری کی خیاوی کی تھی رہی کا جو کہ یہ بھی ایک ونیاوی کے خوالی نہ کی کو جانے دو کہ یہ بھی ایک ونیاوی کے خراج کیا تی خرائی نہ کی جائے دو کہ یہ بھی ایک ونیاوی کہ جربائی نہ کی جائے۔

آج جان کی قربانی کا موقع نمیں لیکن پچھے دنوں ایک ایک ممینہ کی آمد کا دین کے لئے مطالبہ

کیا گیا تھا۔ گراس میں زمیندار فیل ہو گئے۔ دو سرے لوگوں نے اپنے نغموں پر ظام کرکے لین

ملازموں اور تجارت پیشہ لوگوں نے اپنی ایک ایک ماہ کی آمد دی۔ گر زمینداروں نے بالعموم اس میں

مصہ لیا۔ اور عذر یہ کیا کہ اس دفعہ غلہ ستا ہو گیا۔ گروہ یاد رکھیں کہ جو نرخ غلہ کا پچھے دنوں

میں ہوجہ قحط سالی کے رہا ہے وہ اب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ قاعدہ نہیں کہ بیشہ قحط رہے۔ یہ ایک
عارضی بات تھی۔ لیک افسوس ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے ثواب سے محروم رہے۔ یہاں کے
عارضی بات تھی۔ لیک افسوس ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے ثواب سے محروم رہے۔ یہاں کے
ان کو متوجہ کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور لوگوں نے اپنا فرض مکمل طور پر اوا کر دیا ان

میں بھی ہیں جنہوں نے توجہ نہیں کی۔ علاوہ ازیں کئی لوگ ہیں جو نماز با قاعدہ نہیں پڑھتے اور کئی کے
اظلاق صنہ میں کی ہے گئے ہیں جو تبلغ میں ست ہیں اللہ تعالی جماعت کو سیجھنے کی توفق دے۔ اور
ہرایک شرک کی بات سے بچائے۔ کیونکہ ہرایک چیزجو خدا کی راہ میں مقدم کی جاتی ہے خواہ وہ کئی

ہرایک شرک کی بات سے بچائے۔ کیونکہ ہرایک چیزجو خدا کی راہ میں مقدم کی جاتی ہے خواہ وہ کئی

تقوی کی راہوں پر چلنے کی توفیق دے۔

(الفضل ۴ رستمبر ۱۹۲۲ء)

ا مند احدین طبل جزود م ۲۲۹ ۲ اصابه جلد ۲ دسیرا لعجابه جلد اول ص ۱۳۰ ۳ مند احدین طبل جزوس م ۸۲ ۳ بخاری کتاب المساقاة باب بیج الخطب ولفکلاء ۵ ابوداؤد کتاب الساؤة باب الامام یکلم فی خطبته